isi

بسم الله الرحمن الرحيم الصلواة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مَلْنَاتِهُ

# انگوٹھے چومنے کا ثبوت

مش المصنفين ، فقيدالوفت أبيضِ ملت ، مُفسرِ أعظم پاكتان ، صاحب تصانيفِ كثيره حضرت علامدابوالصالح مفتى محمر فيض احمد أوليجي رضوي رحمة الله تعالی علیه

نوت: اگراس کتاب میں کمپوزنگ کی کوئی بھی غلطی پائیں تو برائے کرم ہمیں مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پرمطلع کریں تا کہ اُس غلطی کوسیج کرلیا جائے۔ (شکرییہ)

admin@faizahmedowaisi.com

#### مدحت فیض احمد کی

حضرت صاحب تصانیف کثیره اُستاذ الاساتذه بمفسرِ قرآن علامه مفتی محد فیض احمداُ و لیبی رضوی رحمهٔ الله تعالی علیه از خلیل احمد لیل فریدی (بهاد لپور)

زباں کیے کرے گفتار مدحت فیض احمد کی ستون دین احمد ہے امامت فیض احمد کی تعصب برطرف دیکھو یہ محنت فیض احمہ کی تصانف کثیرہ ہے کابیں لکھیں بدرہ سو مكمل تيں يارے ہيں يہ مت فيض احدكى کیا تفییر روح البیان کا اردو میں ترجمه محض درویش ساده لوح طبیعت فیض احمد کی اكيلا بهي نداجب باطله ير حادي ووسيتفأ قدم ملتے نہیں یائے عزیمت فیض احمد کی جھڑتے آئے ہی برسوں ہے بس مدوشمنان وس مرور بھی نہیں مھولے کا خدمت فیض احمد کی عريس فيض احمد دين احمد الأنبين بحوال عجب خوشبوكين آتى بين مفسر مى محديث الله وسي المحلى و يكتأ بول بس ذبانت فيض احمد كي ہے درن گاہ عظیم الشال عمارت فیض احمد کی سنولوگو! بہاولپورچراغ علم لاروشن ہے مجھے تو اس الکتے ہے بس محبت فیض احمد کی ما وُ رمضان روضه یاک کی جیماوک بیری روشیت میں طلیل اینا ہے کھر مذکور جامعہ کی حدود اندر

المود اند موی جاتی ہے ایاں م فیض احمد کا

www.Faizahmedowaisi.com

#### انتساب

چونکہ اس تصنیف کا آغاز واختیام دورِ طالب علمی میں مرکزی دارالعلوم'' جامعہ رضوبی' میں ہوا۔اس لئے اسے ایصال ثواب کے طور پرحضور سیدی وسندی ذخری لیوی ، وغذی ، ماوائی و ملاذی قبلہ اُستاذی مولا ناالعلا مہالحاج حضرت محدسر داراحمدصا حب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاکل پوری محدّ ہے اعظم پاکستان کے نام نذرگز ارکرتا ہوں۔

گرقبول افتدزهے عزو شرف

ابوالصالح محرفيض احد أولي كارضوى غفرلة

جادى الآخر إيماله

تمميد

وب صل وسكلم دالسما أبداً

عالى حبيبك خيسر الخلق كلهم

امساب عدا فقیرابوالصالح محرفیض احمداً و کی غفراد متعلم مدرسد جامعد رضویدائل پورساکن حامد آباد من مضافات بهاولپورائیل اسلام کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم کالڈیٹر کے اسم مقدس کوئن کرچومنامستحب ہے۔ فقہ حنفی وشافعی وغیر بها میں اس کے استحباب پرصری عبارات موجود ہیں اورا حادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے لیکن بعض مرعیان اسلام اس کے نہ صرف منکر ہیں بلکداس کے عامل کو '' برعی'' قرار دے کرعوام کو برکاتے ہیں۔

اس فقیرسرا پاتقصیر کے پاس چندحوالے جمع تھے جنہیں برادرانِ اسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے تا کہ مسئلہ کی حقیقت بے حقیقت بے نقاب ہوجائے۔اگر چہ علاء حق اس مسئلہ کوخوب لکھ گئے لیکن صرف حصول سعادت کی غرض پر چند سطور حوالہ قلم کردیئے۔خداوندِ عالم بطفیل محبوب اعظم مگا لیے فار ہاکر میرے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین

## رب صل وسلم دائسما البدا

#### عللي حبيبك خيسر النخلق كلهم

نبی اکرم منافیت اخداوندِ عالم مے محبوب ہیں بیابیامرتبہ ہے کہ جس کے بعد کوئی مرتبہ ہیں۔اسی لحاظ سے تمام انبیاء ورسل علیہم السلام ہمارے نبی کریم علیہ الصلوّة وانتسلیم ہے مدح کو ہیں اورخود الله تعالیٰ بھی آپ مالی فیا کم تعریف وتو صیف فرما تا ہے۔اس بلندشان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مالیٹیٹے کی ہرادا کوعبادت اور اُن کے ہرفعل کواپنی اطاعت قرار دیا بلکہ ہروہ امر جوآپ کی تعظیم کے لئے ہوگل میں لانے سے بہت اجروثواب دیتا ہے ای وجہ ہے ہم پر صحابہ کرام (رضی الله تعالی عنبم) کوفو قیت ہے کہ وہ بار گا ہ نبوی من اللی غیر میں محبت وعقیدت کے نذرائے پیش کرتے تو خداور عالم اس کا صلہ بہترین سے بہترین عطا فرما تا مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز صرف عید نبوی سالی کی تو اللہ تعالی نے سورج اُلٹا دیااور حضرت صدیق اکبر ضی اللہ تعالیٰ عنه عارض جان دینے کو تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کا قصدر بتى ونياتك بلكه ابدأ ابدأ قرآن ياك بيس درج فرمايا أم ايمن رضى الله تعالى عنهان بول مبارك بيا تو أن برآتشِ دوزخ حرام کی گئی اور پیٹ کے جملہ امراض ہے بھی شفاء مل گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وضو کے پانی کو تنمرک بناتے اورتھوک وناک کی آلائش کومنہ پر ملتے اورجسموں پراور بال مبارک ہرایک نے اپنے یاس جرنے جان (بہت عزیز) بنارکھا۔امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عندایے وصال کے وقت وصیت کرتے ہیں کہ حضورا کرم گانٹیکٹر کے ناخن اور بال مبارک قبر میں رکھے جا کیں۔ www.Falzahmedowaisi.com

حضورا کرم ٹاٹیل کے ملبوسات کو ایمان کی جان سمجھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان اینے گھروں میں رکھتے ہیں۔ حضرت اُولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی زبان ز دِخلق ہے وغیرہ وغیرہ۔ کتب دیدیہ کےمطالعہ سے بہت می مثالیں ملتی ہیں کہ وہ اعمال جو نبی اکرم منگافینیم کی تعظیم پر دلالت کرتے ہیں اُن کے لئے اگر چہ دلیل شرعی نہ بھی ملے تب بھی عامل کو اجروثواب ملتاہے۔امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون می شرعی دلیل تھی جس کی وجہ ہے وہ حدیث کو بحالتِ قیام اورنہایت زیب وزینت میں پڑھاتے ہیں اور مدیند شریف سے باہر نہیں جاتے اور نہ ہی مدیند شریف میں سواری پر سوار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ مجبور ہوکر کہنا پڑے گا کتعظیم مصطفیٰ منگائیؤ میں جومل کیا جاتا ہے اس پراجروثو اب ہے۔ منجملہ ان کے انگوٹھے چومنا میجھی ایک تعظیم ہے کہ سی کے نام پرانسان جھوم جائے اور عقیدت کا اظہار کرے تو وہ

محبت کی ایک دلیل ہے۔حضورا کرم گانڈیخ کے نام اقدس کوئن کرعاشق نبی گانڈیخ جھوم جاتا ہے اور محبت وعقیدت سے سر جھکار ہا ہے اورانگو شخصے چوم رہا ہے اِس پراگر چہاس کے پاس دلیل نہ بھی ہوتی تب بھی شرعا گرفت نہ تھی کیونکہ ایسے عمل سے شرعا کسی قانونِ شرق کے خلاف نہیں کرنا پڑتا ہے۔ بحمہ ہوتا ٹی ایسے عاشق صادق کے لئے بہت بڑے دلائل ہیں اسے مجبور کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کانام سنتے ہی عقیدت کانڈرانہ پیش کرے۔ اگر کوئی روکے تواسے اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، مجد ددین وملت شاہ احمد رضا خال ہریلوی قدس سرہ کا بیشعر سنا دیجئے۔

> نجدی کہتاہے کہ کیوں تعظیم کی سے جارہ وین تھا پھر بچھ کھا سے جارہ وین تھا پھر بچھ کھا

همارا مدعا: نبی پاکسٹالٹیڈٹلم کاسٹی پونٹ اوان واقامت من کرانگوشے چوم کرآ تکھوں پررکھنامتخب ہے۔ یبی ہمارا فدہب ہے اس پرہمارے والائل قائم ہوئے ہیں۔ بہتان تراثی کا جواب ہمارے پاسٹہیں کہ بردی ولیری سے کہددیا جاتا ہے کہ بیانل سنت انگوشے چومنا واجب اسٹے ہیں۔ چنانچا یک بہتان تراش لکھتا ہے واقعی اوان کا جواب اور دعا ووروو شریف پردھنا چھوڑ کرصرف انگوشے چومنا واجب سمجھالینا ہے۔

اس بہتان ہے پوچھے کہ ہماری کوئن کی کتاب میں ہے کہ ہم انگوشھے چومنا واجب مانتے ہیں۔ یکی ہے (اذا فسات الحیاء فافعل ماتشاء)

ہم چونکہ اس عمل مبارک کومستخب مانتے ہیں اس پراحایث دا قوال ،فقہاء وصلحاء موجود ہیں جو دریج ذیل ہیں

www.Faizan.neuowaisi.com

### فصل اول دراحادیث

(۱) قال عليه الصلواة والسلام من سمع اسمى في الاذان فقبل ظفرى ابهاميه ومسح على عينيه لم يعم ابدا\_(مضرات)

یعنی جس نے اذان میں میرانام س کرانگوٹھوں ہے لگا کرچو مااور آئکھوں سے لگایا تو وہ بھی اندھانہیں ہوگا۔

(٢) قال عليه السلام من سمع اسمى ووضع ابهاميه على عينيه فانا طالبه في صفوف القيامة وقائد ه الى الجنة (صلوة مسعودي)

یعن جس نے میرا نام سن کرانگوٹھوں کو آجھوں سے لگایا تو میں اس کو قیامت میں صفوں سے تلاش کر کے بہشت میں لے

جاؤل گا۔

(٣) قال الطاؤس انه سمع من الشمس محمد بن ابى نصر البخارى حديث من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة الشهادة ظفرى ابهاميه ومسها علىٰ عينه وقال عند المس \_ اللهم احفظ حدقتى ونورهما ببركة حدقتى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور هما لم يعم\_

(المقاصد حسنه، صفحه 285)

یعنی طاؤس فرماتے ہیں اُنہوں نےخواجہ شمس الدین ابی نصرا اپنجاری سے میدحدیث نی کہ جو محض مؤذن سے کلمہ شہادت سن کرانگوٹھوں کے ناخن چوہے اور آئکھوں سے لگائے اور بید عا پڑھے "اللھم احفظ حدقتی النج" تو وہ اندھانہ ہو گا۔

(٣) عن الخضر عليه السلام انه قال حين يسمع المؤذن يقول اشهدان محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحباً بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبدالله (علله) ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد (بحواله عنائد حسنه)

لعنی حضرت خضرعلیه السلام سے مروی ہے کہ جس نے مؤذن کے قول اشھدان محمداً النع من کر موحبا بحبیبی النع کہ حضرت خضرعلیه السلام سے مروی ہے کہ جس نے مؤذن کے قول اشھدان محمداً النع من کرموحبا بحبیبی النع کہ کہ کرانگوٹھوں کو چو مااوران کو آنکھوں پر پھیرانواس کی آنکھیں کھی تھی تھی۔

(۵) حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند نے مؤذن کے قول الشہدان محمد ر<mark>سول الله</mark> کوئ کرانگوٹھوں کو چو ما اور آنکھوں سے لگایا تو حضورا کرم گافیون<mark>کے نے فرمایا مصدورہ مصدورہ میں سور استعادہ میں میں اس</mark>ت

من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي

(كشف الخفاء ،الباب الحزء2، الجزء2 ، الصفحة 206)

(مقاصد حسنه ,صفحه 384)

لیعنی جس طرح میرے خلیل صدیق رضی اللہ تعالی عندنے کیا جو بھی ایسے ہی کرے گااس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (موضوعاتِ کبیر)

(۲) عن الفقيه أبى الحسن على بن محمد من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا
 رسول الله مرحبا بحبيبى وقرة عينى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويقبل إبهاميه

### ويجهلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد ،

(كشف الخفاء ،الباب الجزء 2، الجزء2 ، الصفحة 207) (مقاصد حسنه,صفحه 384)

يعنى حضرت حسن رضى الله تعالى عندنے فرمایا جو تحض اشهدان محمداً المنح سن كر موحب بعبيبى المنح كهتا ہے اور انگوٹھے چوم کرآ تکھوں پر پھیرتا ہے تو وہ ہمیشہ نہ تو نا بینا ہوگا اور نہاس کی آ تکھیں دھیں گی۔

چنداوراحادیث کےمضامین آئند فصل میں آئیں گی ویسے کتب احادیث میں ای قتم کی روایات بہت ہیں لیکن ان سب کے ای طرح کے مضامین ہیں۔

غلطى كا ازاله: اس ي بعض جابلوں كى جہالت بھى ظاہر ہوگئى جبكة نبول نے لكھا ہے كە على مبتدعين انگو شھے چومنے کی اصل روایت جو بڑے کروفر سے بیان کرتے ہیں صرف دوعدد ہیں' کیاس کی جہالت کا بین ثبوت ہے کہاس نے مطالعہ کئے بغیر صرف دوحدیثیں مائیں حالانکہ اس موضوع پر بہت ی حدیثیں ہیں جنہیں عرض کردیا گیا ہے ان کے 🎝 علاوه اور بھی بہت ہیں۔

منتسانسج: (۱) محشر كردن ميدان حشر مين جبكه تمام لوكنسي نسي يكاري كانكوش جوسنه واليكاري وقت میں سرور عالم ملی فیلم الموں کے اندر سے الاش کرے بہشت میں لے جا کیں گے۔

(٢) اس نيك عمل سے حضورا كرم كالليكم كى شفاعت الصيب موكى - مينصوصى وعدہ ہے ورندآ پ كى شفاعت سے بہت

ے لوگوں کو مرد ماجائے گا۔ (۳) آنکھوں کی جملہ امراض سے نجات کے سیست سیستان اور سیست چنانچية سند فصل كوا قعات تفصيلى معلوم موكار

اب چند حکایات درج کی جاتی ہیں جو ندکورہ بالا احادیث پر عمل کرنے سے فوائد حاصل کرنے پر شہادت کا کام

حكايت نمبوا: حديث شريف من إكد جب حضرت ومعليدالسلام بهشت من تشريف لا ي توفر شتكان نور محدی منافید ایک زیارت کے لئے حاضری دیتے تو آ دم علیہ السلام نے ملائکہ کی حاضری کا سبب بوچھا تو تھم ہوا کہ بیزور محدی منافقیا کمی زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ آ دم علیہ السلام کونو رجمدی منافقیا کمی زیارت کا اشتیاق ہوا تو ہارگا و این دی

میں زیارت کی التجاء کی

فاظهر الله وجه محمد صلى الله عليه وسلم في صفار ظفري ادم مثل المرأة فقبل ظفريه ومسح علىٰ عينيه\_

یعنی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مدنی سکی اللہ تاکہ اللہ اللہ کے ناخنوں میں ظاہر فر مایا جس پر آ دم علیہ السلام نے اینے انگوٹھوں کو چو مااور آئکھوں پر لگایا۔

اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ

لم يعم ابدا\_

یعن حضرت آدم علیدالسلام اس عمل کی بدولت تادم زندگی نابیناندموت

(فتاوی حواهر، فتاوی سراج المنیر، فتاوی مفتاح الحنان، نعم الانتباه از منیر العین، صفحه 143) (ای طرح کاواقعانجیل برنباس فیه ۲۱،۱۲متر جم مطبور حمید بیات الدورش کی ہے)

فائدہ: انگوٹھے چوم کرآ تھوں پرنگانا حضرت ابوالبشر سیدنا آ دم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اپنے باپ کی سنت پڑمل کرنا اپنے باپ کے ہونے کا ثبوت دینا ہے ورن ۔۔۔

فسائسه : ہمارے نبی اکرم کاٹینے کے بعض معجزات وہ بھی ہیں جو تیل اذ ظہورِ عالم نبی اکرم کاٹینے کی نیا میں صرف اسم مقدس کی برکت سے نمودار ہوئے۔ بیر مجمزہ انہی میں ہے ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی بینائی کی حفاظت فرمار ہے ہیں اور حضرت آ دم علیہ السلام کی سنت نے سمجھا دیا ہے کہ اے بنوآ دم علیہ السلام اپنی بینائی کی حفاظت سیدعالم مالٹینے کے خفیل کرو۔

حکایت نمبر۷: حضرت وہب بن منبدرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسامر دخیا جس کا پوراایک سوسال جرم وخطامیں گزرا۔ جب وہ فوت ہوا تو بنی اسرائیل نے اسے ایسے ہی بلاکفن و فن پھینک دیا۔

فاوحى الله الى موسى عليه السلام ان غسله وكفنه وصل عليه فى بنى اسوائيل-يعنى توالله تعالى كاموى عليه السلام كوهم مواكه است عسل دواور كفناكر بنى اسرائيل كوبلاكراس پرنماز جنازه پڑھئے۔ سبب دریافت كيا گيا تواللہ تعالى نے فرمایا:

لانه نظر فی التوراۃ فوجد اسم محمد فقبل ووضعه علیٰ عینیه وصلی علیہ۔ لینی اس لئے کہاس نے تورات میں میرے مجبوب اللہ تا کااسم گرامی دیکھا تواہے بوسددے کرآ تکھوں پررکھااور درود بھی

2

#### فغفرت له ذنوبه وزوجته حوراء

یعن ای لئے میں نے اسے بخش دیا اور اسے حور بھی عنایت کردی۔

(اخرجه في النعيم في الحليه حلد4،صفحه 42، كذافي سيرة حلبي ،حلد10 ،صفحه 80،

نزهة المحالس، حلد2 ،صفحه 89از تاريخ الحميس وغيره و خصائص كبري ،حلد10، صفحه 16)

**فاندہ**: اس حکایت کوبار بار پڑھئے۔ ہمارے مخالفین تو زندگی بھر مانتھ رگڑ رگڑ کر بھی بہشت ندلے سکے اور نہ ہی حور۔

یعنی میراما لک حقیقی قادر ہے کہا ہے محبوب مدنی سکا فیٹم کے ایک نام لیوا اور عاشق کوبہشت بھی دے دی اور حور

بھی۔اس سے خالفین رو تیں یامریں کیکن اس عاشق نے برنیانِ حال کہدہی دیا

تھے سے اور جنت سے کیا مطلب والی دور مو

ہم سول اللہ کے جنے رسول اللہ کی

ایک شبہ: انہی ہاتوں ہے لوگ دھوکہ میں آجائے ہیں کہ گناہ کے جاؤے اللہ تعالی تو صرف نبی اکرم ٹاٹیڈیٹا کے نام کی برکت سے بخش دے گا فالبذا اب انٹال صالحہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وقطع نظر حکایت کی صحت' روایت کے اسلامی طریقوں پرحرف آتا ہے۔

#### رحمت حق بهالله مي جويد

الجواب:

مولی عزوجل اگر قبهار و جبار ہے تو رحیم و کر پیم بھی ہے اور ستار و غفار بھی ہے الف کے سامنے نبوی و قار طافی ہے کا نہوں کے ایکا نہیں اس لئے اسے بیہ بات معمولی معلوم ہورہ ہی ہے سے باکرام کی زندگی پر نظر ڈالئے انہوں نے کون سے شاقہ اعمال کئے کہا مت مصطفوبی بلی صاحبہا التحیة کے اغواث و اقطاب نبی کر پیم الٹی تی اس سے ابی (جس نے ساری زندگی کفروشرک میں گزاری لیکن آخری لیجا ہے اس سے ابی کہ مواز ندکرو گے تو میں گزاری لیکن آخری لیجا ہے ندگی نبی پاک تافیق کے نور کی زیارت کر کے کہ دویا لااللہ الا اللہ صحمد دسول اللہ ) کا مواز ندکرو گے تو سے ابی کی شان کو فوقیت حاصل ہوگی ۔ صرف اس لئے کہ وقارِ نبوی علی صاحبہا الصلوق والسلام کا صدقہ ہے لیکن تا ہم مخالف کے اطمینان کے لئے جبوت میں ذمیل کی تی اور سے حدیث شریف کا فی ہے۔

حكامیت ؟: حضورا كرم طُالِیُنظِ فرماتے ہیں سابقہ زمانے میں ایک آدی تھا جس نے ننا نوے مردقل كئے۔ ایک عالم سے اپنی تو به كاسوال كیا تو اس نے ایک راہب كی طرف رہبری كی اس راہب كی خدمت میں پہنچ كرا پناما جراسا یا۔ راہب نے كہا ایسے كی تو بہ قبول نہیں ہوگی اس نے راہب كو بھی قتل كرديا اب اس پرسوتل ہوگئے۔ آگے چل كر پھر كسی عالم دين ے اپنی تو بہ کے متعلق پوچھا تا کہ اس کی تو بہ قبول ہوجائے۔اس نے کہا کیوں نہیں تو بہ کے درمیان کون حائل ہوسکتا ہے لیکن فلاں گاؤں میں جاؤوہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں جوعبادت گزار ہیں توان کے ساتھ رہ کرعبادت کراپنے گاؤں میں نہ جانا اس لئے کہ وہ کہ امقام ہے۔وہ مردچل پڑا جب آ دھاسفر طے ہوا تو ملک الموت آپنچا اُس نے اُس گاؤں کی طرف سینہ بڑھایا اس کے بعد ملک الموت جان لے کرچل پڑا۔

ِ فَاخُتَصَمَتُ فِيهِ مَلَاثِكَةُ الرَّحُمَةِ وَمَلَاثِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِى وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِى وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ

(صحيح البخارى، كتاب احاديث الانبياء ،الباب حديث الغار، الحزء 11، الصفحة 289، حديث 3211)

یعن تورحت وعذاب کے فرشتے جھکڑنے گئے زمین کے ناپنے کا تھم دے دیا گیاادھرز مین کو کٹھنے بڑھنے کا تھم دیا۔وہ شخص زمین مقصود کی طرف ایک بالشت کے برابر قریب پایا گیاائی وجہ ہے اسے بخش دیا۔

اس کے علاوہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بندے وصرف کے کو پانی پلانے سے بخشا گیا اور دوسرے کو راستہ سے کا نے ہٹانے شاکیا۔ (بعداری شریف)

و یکھے رب کریم نے اپنے بندوں کوکیسی کر بی ہے بخشااور ہماری پیش کردہ روایت میں تو نبی اکرم طاقیاتیا کے نام اقدس کا وسیلہ جلیلہ بھی ہےاور جہاں حبیب ملاقیاتا کا وسیلہ جلیلہ ہوو ہاں تو قصل الٰہی کا کیا کہنا جیسے آ دم علیہ السلام کے واقعہ

میں ہوا۔

بزم فیضان اویسیه www.falgahmedowaisi.com

حكايت ٤:

حضرت مولاناروم قدس سره مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ

بود در انجیل نام مصطفی (عَلَمْ اللهُ عَلَمْ ) آن سرِ پیغمبران بحرِ صفا

يعنى الجيل مين ني كريم من اللي في كاسم كرامي ورج تفاآب ماللي في توانبياء كررواراور بحر صفايي-

بود ذكر حليه هاؤ شكل أو بود ذكر غزووصوم واكل او

لعنی تورات میں آپ کی صورت وشکل مبارک کا بیان تھا اور آپ کے جہا دا ورخور دونوش اور صوم وصلوٰہ کا بھی ذکر درج تھا۔

طائفه نصرانيان بهر ثواب

چوں رسید ندے بدان نام وخطاب

رونهادندي بدان وصف لطيف

بوسه داد ندے بداں نام شریف

لعنی عیسائیوں کی ایک جماعت جب اس نام پاک اور خطاب مبارک پر پینجی تو وہ لوگ بغرضِ ثو اب اس نام شریف کو بوسہ دیتے اور اس ذکر مبارک پر بطور تعظیم مندر کھ دیتے۔

ايمن از فتنه بوداز شكوه

اندریں فتنه گفتم آن گروه

یعنی جس گروہ کا بیان ہواوہ دنیا کے فتنوں اور شکوہوں کے دبد بوں سے محفوظ تھا۔

ایمن از شتر امیران ووزیر رکھ ردر پناہ نام احمد مستجیر

يعنى بادشاموں اوروز بروں كےشرے اس كئے محفوظ منے كه انہيں حضور الليكم كام كرامى كى پناه نصيب تھى۔

نسل ایشان نیز هم بسیارشد استارشد استارشد

یعنی (اس تنظیم کی بدولت)ان کی نسل بہت برڑھ گئی اور حضرت احمد مجتبی کی ایک نوران کا حامی و تاصر تھا (ان کے مقابل ایک دوسرا سیادب گروہ بھی تھا)

واں گروہ دیگر نصرانیاں اسلام احمد کا اعمد کا استندے مستھاں

یعنی ان نصرانیوں میں دوسرے وہ بھی تھے جو نی اکرم الگیائے کے نام اقدس کی ہے ادبی کرتے تھے۔

مستهان وخوار گشتند از نُقتلُ الله يسسى با صه ازوزير شوم رائے شوم فن

یعنی انہیں بیسزاملی کے فتنوں سے خوار و ذکیل ہو گئے اور وزیر شوم سے بھی انہیں بخت اذبیتی پہنچیں۔

مستهان وخوار گشتندان رفیق میستان و پیده محروم از خود و شرط طریق این مستهان و خود و شرط طریق این مستهان و خود و شرط طریق این وه گروه در این مستی سے محروم یعنی لی کئے گئے اور فرہب سے بھی محروم یعنی عقا کدخراب ہوگئے۔

نام احمد الله على چنين ياري كند تاكه نورش چون مدد گاري كند

يعنى ني پاكستانية كانام جب الى مدوكرتا بيتواندازه كروكدان كانوركس قدرمددگار موتاب

نام احمد چوں حصاے رشد حصین تاچه باشد ذات آن روح الامین

یعنی جب حضرت احرمجتبی طافتینی کا اسم گرامی حفاظت کے لئے مضبوط قلعہ ہے تو اس روح الامین کریم طافینی کم کا دات پاک کھیں تا

کسی ہوگی۔ (مثنوی دفتر اول، صفحہ 26، مطبوعہ نولکشور لکھنؤ)

فسائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم کا گلیا کے عشاق اور بے ادب قدیم سے چلے آئے ہیں اور بیجی معلوم ہوا کہ ادب کرنے سے بگڑی بن جاتی ہے اور بے اد بی سے ذلت وخواری نصیب ہوتی ہے اور بیہ فیصلہ ازل اور قدیم سے

چلاآر باہےاور قیامت تک رہےگا۔ انشاء الله تعالى

فانده: حضرت زوارجمة الله تعالى عليه فرمات بي

هذا يسيرفي جنب فضائل رسول صلى الله عليه وسلم

یعن حضرت محمصطفی منافید کے خضائل کے سامنے بدکیا چیز ہے کیکن سارامعاملہ عقیدت پر ہے۔

اگراہے نی پاک فائی اسے عقیدت نہیں تو پھر معاملہ صاف ہے۔

حکامیت 1: حضرت منس الدین محربن صالح مدنی وخطیب وامام سجد مدینه طیب نی تاریخ میں حضرت امجد مصری سے۔ اُنہوں نے فرمایا جس نے نبی پاکسٹانیٹ کاسم پاکساندان میں ترانگوشااوراُنگی کوملائے اورانہیں بوسد دے کر آنکھوں نے فرمایا جس نے ایسے ہی محمد بن خاصوں سے لگائے تواس کی بھی آنکھیں نہ دھیس گی اور حضرت محمد بن صالح نے فرمایا کہ میں نے ایسے ہی محمد بن زرندی سے بھی سنااور پھراسنے متعلق فرمایا

ے بھی سنااور پھراپنے متعلق فرمایا وأنا ولله الحمد والشكر منذ سمعته منهما استعملته فلم ترمد عینی وارجو أن عافيتهما تدوم وأنی

اسلم من العمى إن شاء الله

(المقاصد الحسنة ،الباب حرف الميم ، الجزء 1، الصفحة 203)

یعنی اللہ ہی کے لئے حمد وشکر ہے جب سے میں نے بیمل دونوں صاحبوں سے سناا پے عمل میں رکھا۔ آج تک میری آئکھیں نہ دکھیں اور اُمید کرتا ہوں کہ اچھی رہیں گی اور میں بھی اندھانہ ہوں گا۔ (انشاءاللہ تعالیٰ)

فانده: يخصلف صالحين كعقائداورات ني كريم من الثين محبت وعقيدت.

حکامیت ۷: الشیخ العالم المفسو نورالدین الخراسانی رحمة الله تغالی علیه قدس سره الربانی کوکسی نے اذان کے وقت انگوشوں کو آنکھوں پر ملتے ہوئے دیکھر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے انگوشھے چوم کر آنکھوں پر لگا تا تھالیکن بعد میں چھوڑ دیا میری آنکھیں خراب ہوگئیں۔

فرأيته صلى الله عليه وسلم مناماً فقال لم تركت مسح عينيك عندالآذان اردت ان تبرأعيناك فعد

#### الى المسح ويتقضت ومسحت فبرأت ولم يعاودني مرضهما الى الآن

(نهج السلانه في تفبيل الابهامين)

یعنی تو میں نے حضورا کرم گافتیکا کوخواب میں دیکھا فر مایا تونے اذان کے وقت انگوشھے چوم کرآ تکھوں سے لگانا کیوں چھوڑ دیئے۔اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آ تکھیں درست ہوجا نمیں تو وہ عمل پھر شروع کردے۔پس میں بیدار ہواا دریم عمل شروع کردیا تو میری آ تکھیں درست ہوگئیں اوراس کے بعداب تک وہ مرض نہیں لوٹا۔

فائده: بقول دیوبندی دومانی انگوشے چومنا بدعت ہے توبدئی کو کیوں زیارت ہوئی اور پھراس کی بیاری جاتی رہی اور آنکھوں کی بیاری کی شفاء کا سبب بھی امام وفت انگوشے چوسنے کو مجھار ہیں ہیں۔ان حکایات کے علاوہ اور بھی بہت حکایات موجود ہیں صرف مشے نمونہ خسر دار چندڈ کر کر دی ہیں اور ہمارادعویٰ ہے کہ جو بھی اس پاکٹل کا پابند ہوجائے تو انشاء السلم تسعمالی اُخروی نجات کے علاوہ دنیا ہیں آنکھوں کی جملہ امراض ہے محفوظ وہا مون ہوگا۔ تجربہ شرط ہے کیکن نبی پاکسٹا اُنٹی نہے عقیدت وخلوص و محبت ضروری ہے ورزیمل ہے کا راور اُلٹا قیامت میں ڈلیل وخوار ہوگا۔ (و ماعلینا الا البلاغ)

#### باب دوم

(۱) شای میں ہے

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأُولَىٰ مِنْ الشَّهَادَةِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا : قَرَّتُ عَيْنِى بِك يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ ! اللَّهُمَّ مَتِّغِبِى بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضُعِ ظُفْرَى الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ قَائِدًا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ

(ردالمختار، كتاب الصلاق الباب قائدة التسليم بعد الاذان، المن 3، الصفحة 233)

(حاشية ردالمختار ، الباب المزء 1، المزء 1 ، الصفحة 429)

(ردالمحتار ، كتاب الصلاة ، الباب فائدة التسليم بعدالاذان، الحزء 3، الصفحة 233)

ابیابی کنزالعبادامام قبستانی میں اوراسی کی مثل فناوئی صوفیہ میں ہے اور کتاب الفردوس میں ہے کہ جوشخص اذ ان میں اہمد ان محمد رسول اللہ من کراپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوھے (اس کے متعلق صنورا کرم ٹاٹیٹیٹا کا فرمان ہے) کہ میں اس کا قائد بنوں گا اوراس کو جنت کی صفوں میں واخل کروں گا اوراس کی پوری بحث بحرالرائق کے حواشی رہلی میں ہے۔ (۲) رئیس الفقہاء الححفیہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مراقی الفلاح میں یہی عبارت اور دیلمی کی حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی مرفوع حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں

وكذاروي عن الخضر عليه السلام وبمثله يعمل في الفضائل ــ

(الطحطاري على مراقى الفلاح اصفحه 111)

یعنی اورای طرح حضرت خضرعلیہ السلام ہے بھی روایت کیا گیا ہے اور فضائل اعمال میں ان احادیث پڑھمل کیا جاتا ہے۔ (۳) علامہ امام قبستانی شرح الکبیر میں گنز العباد کے نقل کر کے فرماتے میں

يُسْتَحَبُّ أَنُ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأُولَى مِنُ الشَّفَاهُةِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَعِنْدَ النَّانِيَةِ مِنْهَا : قَرَّتُ عَيْنِى بِك يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ مَتَّعِنِى بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضُعِ ظُفُرَى الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ قَائِدًا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ،

(حاشية ردالمختار ، الباب الحزيد المزيد الصفحة 429)

(ردالمحتار ، كتاب الصلاة ، الباب فائدة التسليم بعد الإذان، الحزء 3، الصفحة 233)

(تفسير روح البيان ،صفحه 648)

یعنی جان لوبلاشبراذ ان کی پہلی شہادت کے وقت سننے پر صلی الله تعالیٰ علیك پار مسول الله اور دوسری شہادت کے وقت قریقہ عینی بلک پیار سول الله کہنامتخب ہے۔ پھرا پنے انگوٹھوں کے ناخن چوم کراپنی آنکھوں پرر کھے اور کے اللہ متعنی بلک میارسول الله کہنامتخب ہے۔ پھرا پنے انگوٹھوں کے ناخن چوم کراپنی آنکھوں پرر کھے اور کے اللہ متعنی بالسمع و البصر تو حضورا کرم گائیڈ کا پیا کرنے والے کواپنے پیچھے بیچھے جنت میں لے جا کیں گے۔ (۴) علامہ الفاضل الکامل الشیخ آسمعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیدا پنی شہرہ آفاق تغییر روح البیان ، جلد ۴ ، صفحہ ۱۳۹ میں لکھتے ہیں ۔

وقصص الانبياء وغيرها ان ادم عليه السلام اشتاق الى لقاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حين كان في الجنة فاوحى الله تعالى اليه هو من صلبك ويظهر في اخر الزمان فسأل بقاء محمد صلى

الله عليه وسلم حين كان في الجنة فاوحى الله اليه فجعل الله النور المحمدي في اصبعه المسبحة من يده اليمني فسبح ذلك النور فلذالك سميت تلك الاسبع مسبحة كما في الروض الفائق او اظهر الله تعالى جمال حبيبه في صفاء ظفري ابهاميه مثل المرأة فقبل ادم ظفري ابهاميه ومسح علىٰ عينيه فصار اصلاً لذريته فلما اخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال عليه السلام من سمع اسمى في الاذان فقبل ظفرى ابهاميه ومسح على عينيه لم يعم ابدا\_

(روح البيان ،صفحه 649)

يعن تقص الانبياء وغيره كتب ميں ہے كہ جب حصرت آ دم عليه السلام كو جشت ميں حضرت محمطً الليظ كى ملا قات كا اشتياق ہوا تواللد تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ تہارے صلب ہے آخرز مانے میں ظہور فرمائیں گے تو حضرت آ دم نے آپ کی ملاقات كاسوال كيا توالله تعالى في آدم عليه السلام كوائيل باته على أنكى مين تورمحرى الني يم اواس تورف الله كالليج يرهى اسى واسطےاس أنظى كا نام كلے كى وقل موارجيسا كروش الفائق ميں ہے اور الله تعالى نے اسيے حبيب کے جمال محمدی ملی تیکی کو حضرت آ دم علیہ السلام کے دونوں انگوشوں کے نا خنوں میں مثل آئینہ کے ظاہر فر مایا تو حضرت آ دم نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کرائٹھوں پر پھیرا۔ پس میسنت ان کی اولاد میں جاری ہوئی پھر جبریل علیہ السلام نے نبی کریم منافظیم کواس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا جو محص اوان میں میرانا م س کراورا پنے انگوشوں کو چوم کرآ تکھوں سے الگائے تو وہ بھی اندھانہ ہوگا۔ (۵) ای تفیرروح البیان، جلد می مسفیہ ۱۳۸ میں ہے سسستان او یسید

درمحيط آورده كه پيغمبر صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بمسجد درآمد و نزديك ستون بنشت وصديق رضي الله تعالىٰ عنه در برابر آنحضرت نشسته بود بلال رضي الله تعالىٰ عنه برخاست وباذان اشتغال فرمود چوں گفت اشهدان محمد رسول الله ابوبكر رضي الله تعاليٰ عنه هر دو ناخن ابها مین خود رابرهردوچشم خود نها ده گفت قرة عینی بك يارسول الله چوں بلال رضي الله تعالىٰ عنه فارغ شد حضرت رسول الله عِلَيْتُمْ فرموده كه يا ابابكر هر كه بكند ايل چنيل كه تو کردی خدائے بیا مرزد گنا هاں جدید اوراقدیم اگر بعمد بوده باشد اگر بخطا۔

لیعن محیط میں آیا ہے کہ پیغیبر مٹائٹی نام مجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے ۔حصرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ

عنہ بھی آپ کے برابر بیٹھے تھے۔حصرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عند نے اُٹھ کر اذان دینا شروع کی جب اُنہوں نے اشهدان محمد رسول الله كهاتو حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه نے اينے دونوں انگوشوں كے ناخنوں كوايني ا دونوں آئنھوں پررکھااورکہا <mark>قبر۔ۃ عیسنی بلک یسار مسول اللبہ ۔ جب</mark>حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنداذ ان دے چکے حضورا كرم النظيم في مايا إا ابو بمرجو خص ايها كر جيسا كتم في كيا ب خدا تعالى اس كے گنا ہوں كو بخش دے گا۔ (٢) وحضرت امام ابوطالب محمد بن على المكي رفع الله درجاته در قوت القلوب روايت كرده از ابن عينيه رحمة الله تعالىٰ عليه كه حضرت پيغمبرعليه الصلواة والسلام مسجد درآمد در دهیهٔ محرم و بعداز آنکه نمازِ جمعه ادا فرموده بود نزدیك اسطوانه قرار گرفت وابوبكر رضي الله تعالىٰ عنه بظهر ابهامين حشم خود رامسح كرد وكفت قرة عيني بك يارسول الله و چوں بلا ل رضي الله تعالىٰ عنه أز اذان فراغتے روثے نمود حضرت رسول الله ﷺ فرمودہ كه اے ابابكر هر كه بگويد آنچه تو گفتي از روئي شوق بلقائے من وبكند آنچه توكردي خدائے تعالىٰ ور گزارد گنا هان وے را آنجه اشام نود کهند خطاو عمد ونهاں وآشکارا۔ یعنی اور حضرت شیخ امام ابوطالب محمد بن علی المکی الله ان کے درجات بلند کرے اپنی کیا ب قوت القلوب میں ابن عینیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم گافی فی معادا کرنے کے لئے محرم کی دسویں تاریخ کومسجد میں تشریف لائے اورایک ستون کے قریب بیٹھ گئے ۔حضرت ابو بکرصد بیل رضی اللہ تعالیٰ عند نے اذان میں حضور کا ٹیانی کا نام س کرا ہے انگوٹھوں كة ناخنول كواين أتكهول ير پيرااوركها قرية عيسى بلك بارسول الله جب حضرت بلال رضى الله تعالى عنداذان س فارغ ہو گئے حضورا کرم کا نظیم نے فرمایا اے ابو بکر جو محص تمہاری طرح میرانام س کرانگو تھے آتھوں پر پھیرے اور جوتم نے کہاوہ کے تواللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام سے اور پرانے ، ظاہر و باطن سب گتا ہوں ہے درگز رفر مائے گا۔

(2) امام سخاوی ہمش الدین امام محمد بن صالح مدنی کی تاریخ نے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت مجد مصری کو جو کاملین صالحین میں سے متھے فرماتے سنا کہ

من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذكره في الأذان وجمع أصبعيه المسبحة والإبهام وقبلهما ومسح بهما عينيه لم يرمد أبدا

(كشف الخفاء ،الباب الحزء2 ، الحزء2 ، الصفحة 207)

(تذكرة الموضوعات ،الباب تذكرة الموضوعات، الحزء 1 ، الصفحة 34)

(المقاصد الحسنة، صفحه ٢٨٤)

یعنی جوشخص نبی کریم منگافیز کم کا کا ذکر پاک ا ذان میں سن کر درود بیسیجا ورکلمه کی انگلیاں اورانگو شخصے ملا کران کر بوسه دے اور آئکھوں پر پھیرے اس کی بھی آئکھیں نہ دکھیں گی۔

(۸) یمی امام سخاوی ان ہی امام محمد بن صالح کی تاریخ سے نقل فرماتے ہیں کدانہوں نے فرمایا عراق کے بہت سے مشائخ سے مروی ہوا ہے کہ جب انگو شھے چوم کرآئکھوں پر پھیرے توبید درود شریف پڑھے

صلى الله تعالىٰ عليك ياسيدى يارسو ل الله ياحبيب قلبى ويا نور بصرى ويا قرة عينى ــ
انشاء الله تعالى

لین بھی آئیسیں نددھیں گی اور بیر جرب ہے۔ اس کے بعدا مام فدکور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے بیسنا ہے بیر مبارک عمل کرتا ہوں آج تک میری آئیسیں ندد تھی ہیں اور شدانشاء اللد تھیں گی۔ (المقاصد الحسند)

(٩) شافعی ند جب کی مشہور کتاب اعامة الطالبین علی اعل الفاظ " کفایت الطالب اگر بانی لرسالیة ابن ابی زیدایقر دانی "

ك صفحه ١٦٩ ير هي كه جب اذان مين حضورا كرم في الأنام باك سنة ورود باك يزه

ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد

لینی پھرانگوٹھے چوہاورآ تکھوں پرر کھے تو شاہی اندھااور نہ بھی آ تکھیں دھیں گی۔

(۱۰) علامهام سخاوی رحمة الله تعالی علیه دیلمی کے حوالے نقل فرمائتے ہیں که حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه

ف لما سمع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال هذا وقبل باطن الأنملتين السبابتين ومسح عينيه، فقال صلى الله عليه وسلم :من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت عليه شفاعتي

(المقاصد الحسنة ،الباب حرف الميم ، الحزء 1، الصفحة 203)

(تذكرة الموضوعات ،الباب تذكرة الموضوعات، الحزء1 ، الصفحة 34)

معنی جب مؤذن کو اشهدان محمد رسول الله کہتے ہوئے ساتو یہی کہااورا پی انگشتان شہادت کے پورے جانب زیریں سے چوم کرآ تھوں سے لگائے تو حضورا کرم گائی آئے نے فرمایا جومیرے اس بیارے دوست کی طرح کرے گامیری شفاعت اس کے لئے حلال ہوگئی۔

(۱۱) یمی امام سخاوی حضرت ابوالعباس احمد بن ابی بکر دا دالیمانی کی کتاب''موجبات الرحمة وعزائم المغفرة''سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت خضرعلیدالسلام نے فرمایا من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمداً رسول الله :مرحباً بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد أبداً

(المقاصد الحسنة ،الياب حرف الميم ، الجزء 1، الصفحة 203)

(كشف الخفاء ،الباب الحزء2 ، الحزء 2، الصفحة 207-206)

(المقاصد الحسنه، صفحه ١٨٤)

یعنی جو محض موذن سے اشھدان محمد رسول اللہ من کر کے موحبا ہے بیبی وقوۃ عینی محمد بن عبدالله مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عِلَم رونوں انگوٹھے چوم کرآ تکھوں پرر کھے وہ بھی اندھانہ ہوگا اور نہاس کی آ تکھیں دھیں گی۔

(۱۲) یمی امام سخاوی فقیه محمد بن سعیدخولانی رحمة الله تعالی علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ سید ناامام حسن رضی الله تعالی عنه نے فرمایا میں بید

من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهدان محمد اوسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبدالله صلى الله تعالى عليه وسلم ويقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد (المقاصد الحسنه)

یعنی جو شخص موذن سے اشہدان محمد رسول الله من کر کے موحبا به حبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبدالله مؤلید نے پھر دونوں انگوٹھے چوم کرآ تکھول پرر کھے وہ بھی اندھانہ ہوگا اور نہ بھی اس کی آ تکھیں دھیں گی۔ (۱۳) کہی امام سخاوی امام طاؤس نے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے شمس الدین تھے بن ابی نصر بخاری خواجہ حدیث سے پیرے دیث میارک نی فرمایا

من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة الشهادة ظفرى ابهاميه ومسهما على عينيه وقال عند المس اللهم احفظ حدقتي ونورهما ببركة حدقتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونورهما لم يعم (المقاصد الحسنة ،الباب حرف الميم ، الجزء 1، الصفحة 203)

(كشف الخفاء ،الباب الجزء 2، الجزء2 ، الصفحة 207)

ایعنی برخص مؤذن سے کلمہ شہادت من کرانگو ٹھول کے ناخن چو ہے اور آئھوں پر پھیرے اور بدپڑھے السلھم احسفسط حدقتی و نور هما ببر کة حدقتی محمد رسول الله مَلْنِسِلَة و نور هما لم يعم وه بھی اندھانہ ہوگا۔ (۱۴) شیخ المشائخ ،رئیس انحققین ،سیدانعلماءالحفیه بمکة المکرّ مهمولانا جمال الدین عبدالله بن عمر کلی رحمة الله تعالیٰ علیه اینے فقاویٰ میں فرماتے ہیں:

سئلت عن تقبيل الابهامين ووضعهما على العينين عند ذكر اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم في الاذان هل هو جائزام لا اجيب بما نصه نعم تقبيل الابهامين ووضعهما على العينين عند ذكر اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم في الازان جائز بل هو مستحب صرح له مشائخنا\_

(منيرالعين في حكم تقبيل الابهامين)

یعنی مجھے سے سوال ہوا کہ اذان میں حضورا کرم ٹالٹیاؤ کے اسم مبارک کے ذکر کے وقت انگو تھے چومنا اورآ تکھوں پررکھنا جائز ہے یانہیں؟ میں نے ان لفظوں سے جواب دیا کہ ہاں ا**ذان میں حضورا کرم ٹالٹی** کا نام مبارک من کرانگو تھے چومنا اور آئکھوں سے لگانا جائز بلکہ متحب ہے۔ ہمارے مشامح نمز ہب نے اس محمستحب ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔

(منيرالعين في حكم تقبيل الابهامين)

# (۱۵) مولانا عبدالمنی لکھنوی کا فتوی

سوال: ناخنهائے هر دودست بر چشم نهادن هنگام شنیدن تام آن سرورِ کائنات صلی الله تعالیٰ علیه وسلم در آذان چه حکم دارد.

یعنی اذان میں سرور کا نئات منطق کے نام میارک کے سنتے وقت دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو (چوم کر) آنکھوں پر رکھنا کیا تحکم رکھتا ہے؟

جواب: بعضے فقهامستحب نوشته اندد حدیثے هم درایں باب نقل میساز ندمگر صحیح نیست ودرامر مستحب فاعل وتارك هر دو قابل ملامت وتشنیع نیستند در جامع الرموزمی آرداعلم انه یستحب ان یقال عند سماع الاولیٰ من الشهادة صلی الله تعالیٰ علیك یارسول الله وعندسماع الثانیة قرة عینی بك یارسول الله ثم یقال اللهم متعنی بالسمع والبصر وبعدوضع ظفر الیدین علی العینین فانه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یكون قائدا له الی الجنة (محموعه فتاوی ،حلد3، صفحه 43) یعض فقهاء نے اس کومتحب کما اوراس كے بارے میں حدیثیں بھی فقل کی بیں گروہ می نہیں بی اور متحب کام کرنے اور نہ کرنے والا دونوں ملامت اورطعی وشیح نہیں بیں اور جامع الرموز میں ہے کہ بلاشہاؤان کی بہلی شہاوت

کے سننے پرصلی اللہ علیک یارسول اللہ اور دوسری کے سننے پر <mark>قوبۃ عیسی بلٹ یارسول الله</mark> کہنامستحب ہے پھر کہا ہے۔ اللہ میری سمع وبھر نفع پہنچا اور پھر دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو (چم کر) پٹی آئھوں پر رکھے تو ایسا کرنے والے کو حضورا کرم ٹاٹھی آئے ایپنے زیرسا یہ جنت میں لے جا کیں گے۔

(۱۷) جلالین شریف، حاشیہ ۱۳ مطبوعه اصح المطابع کراچی ،صفحه ۱۵ از پر آیت صلو ة بہت عبارات نقل کیس منجمله قوت القلوب ازشیخ امام ابوطالب محمد بن علی المکی رفع الله درجة کی عبارت بھی ہے فرمایا

روایت کرده اند که حضرت پیغمبر علیه السلام بمسجد در آمد وابوبکر رضی الله تعالیٰ عنه ظفر ابها مین چشم خودرا مسح کرد و گفت قرة عینی بك یار سبول الله وچوں بلال رضی الله تعالیٰ عنه از اذان فراغتے روی نمود حضرت رسول الله صلی الله ثعالیٰ علیه وسلم فرمود که ابوبکر هر که بگوید آنچه تو بگفتی از روئے من وبکند آنچه تو کردی خدادر گزار دگنا هان وے را آنچه باشد نو کهنه خطا و عمدو می ایس ادر مضمرات بریں وجه نقل کرده یین روایت کی گئی کرسول الله کا فران عنه اورا بو بکرضی الله تعالیٰ عند نے دونوں نا خنوں کو چوم کرآتھوں سے لگایا۔ جب بال رضی الله تعالیٰ عنه اذان سے فارغ ہوئے تو حضورا کرم کا فیز ایس ایو بکر جو شخص اس طرح کرے میسا کرتو نے کیا ہے تو خدا تعالیٰ کے نے اور پرانے خطاع اور عمداً پوشیدہ اور فالم رسب بخش دےگا۔

(مضرات میں ای طریقہ نے نقل کیا ہے) / بیزے فلین سنان او بیسیدہ اس کے بعد محشی جلالین حدیث تقبیل ابہا میں پرجرح قلاح کر کے اپنا فیصلہ سناتے ہیں

فكون الحديث المذكور غير مرفوع لايستلزم ترك العمل بمضمونه وقد اصاب القهستاني في القول باستحبابه \_

یعنی حدیث تقبیل ابهامین اگر چه مرفوع نه موتب بھی اس کے مضمون سے ترک کے استحباب لازم نہیں آتا اس مسئلہ میں امام قبستانی مصیب ہیں کہ اُنہوں نے تقبیل ابہا مین کومستحب قرار دیا۔

اس کے بعد محشی جلالین'' قوت ِقلوب'' کے مصنف عالی شان کا درجہ ملمی ایک بہت بڑے شیخ المشائخ کی سند ہے پختہ کرتے ہیں کہ

وكفانا كلام الامام المكي في كتا فانه شهدالشيخ السهروردي في عوارف بوفور علمه وكثرة

# حفظه وقوة حاله وقبل جميع ماورده في كتابه قوت القلوب

لیعنی اس تقبیل ابہامین کے مسئلہ میں ہمیں امام کا قول'' قوت القلوب'' میں درج کردہ کافی ہے۔اس لئے امام کمی وہ بزرگ ہیں جن کی قوت علمی وعملی اور حفظ وفرت کا اقرار شخ المشائخ امام شہاب الدین سہرور دی قدس سرہ عوارف المعارف میں فرما بچکے ہیں بلکہ فرمایا کہ جو بچھامام کمی نے قوت القلوب میں درج فرمایا ہے سب حق ہے۔ پھرمحشی جلالین نہ کورکہتا ہے

# ولقد فصلنا الكلام واطبناه لان بعض الناس ينازع فيه لقلة علمه

یعنی اس مسئلہ میں کلام طویل کر دیا اس کی صرف وجہ ہیہ ہے کہ بعض لوگ تم علمی کی وجہ ہے اس مسئلہ میں جھڑا کرتے ہیں۔ جلالیین کی طباعت واشاعت اصح المطالع کے مالک نور تھے نے نہایت اعلی اجتمام وانتظام سے کی اس کے حواشی خود لکھے یاکسی سے کھوائے۔وہ خود دیو بندی تھا چٹانچہ اپنے آپ کواشرف علی تھا نوی کا خلیفہ مجاز بتا تا ہے بہر حال جو پچھ مجھی ہے منکرین مسئلہ کی خوب تر دید فرمائی۔

(١٤) علامه محدث طابرفتني رحمة الله تعالى عليه " تكمله بحار الإنوار" مين حديث كوصرف الا يصبح لكه كرلكهة بين

# ال وروى تجربة عن كثيرين

یعن اس سے تجربہ کی روایات بکٹرت آئی ہیں۔ الساق یسسی با صف

منتیجه: انگوشھے چومنے کامسکہ جس طرح احادیث سے ثابت ہے اس طرح فقہائے کرام کی عبارات سے بھی ثابت ہے خواہ وہ فقہاء خفی ہوں یا شافعی یا مالکی چنانچہ ندکورہ عبارات میں ہرسہ ندا ہب کے علماء تصاور جن کتب میں بیدسکلہ موجود ہے ان کے اساء درج ذیل ہیں۔

(۱) قوت القلوب از امام ابوطالب کلی(۳)روح البیان (۳) حاشیه جلالین (۴)رد المختار شامی (۵) انجیل بر بناس (۲) فناوی جواهر (۷) فناوی سراج المنیر (۸) فناوی صوفیه (۹) فناوی مقتاح البینان (۱۰) نعم الانتباه (۱۱) صلوة مسعودی (۱۲) مثنوی مولا نا روم (۱۳) جامع الرموز (۱۳) شرح نقابیه (۱۵) کنز العباد (۱۲) موضوعات کبیر ملاعلی قاری (۱۲) المقاصد الحسنه (۱۲) و بلیمی فی الفردوس (۱۹) موجبات الرحمة وعزائم المغفر ت (۲۰) تاریخ محمد بن صالح المدنی (۲۱) فناوی جمال کلی (۲۲) تکمله مجمع بحارالانوار ملا طاہر محدث فتنی (۲۳) قبستانی حواشی رملی علی بحر الرائق (۲۳) السمسط سمسر ات (۲۵) اعامنة الطالبین فقد شافعی (۲۲) شرح کفاییة الطالب الربانی (ماتکی فقد) (۲۷) طحطا وی حاشیه مراقی الفلاح علی نور الایضاح (۲۸) تذکرة الموضاعات سید تکلان (۲۹) فناوی عبدالحثی (۳۰) محیط (۳۱) خزامة الروایات (۳۲) مقدمة الصلوة (۳۳) تهذیب الصلوة (۳۳) جواہر محددید (۳۵) خطب مولانا عبدالقدوس (۳۲) بستان المحد ثین (۳۷) موضوعات کبیر (۳۸) مرقات شرح مشکلوة وغیرہ وغیرہ و

ان کے علاوہ بہت کی کتابوں کے حوالہ سیدی شاہ احمد رضا خال صاحب بریلوی قدس سرہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں بعض وہ کتابیں ہیں جن ہے مجھے براہ راست مطالعہ کا شرف حاصل ہوا اور اکثر وہ ہیں جواعلی حضرت، عظیم البرکت، مجد د دین ولمت سیدی احمد رضا قدس سرہ ہے استفاضہ واستفادہ کیا۔ان میں بعض کتابیں نہایت زمانہ قدیم کی ہیں جن پروہا بید دیو بندیدکو پوراایمان ہے۔

چید است: ہم نے بہت بڑی کتب سے احادیث و فقد کی عبارات کا حوالہ دے کر مسئلہ کے طل کا ثبوت دیا ہے۔ اگر وہا بید دیو بندید کو جراکت ہے تو اس کی نفی میں احادیث اور حقد مین فقہاء کی کتب سے صرف ایک حوالہ پیش کریں تو فی حوالہ ایک صدر و پید نفتہ وصول کریں ورنہ ہمار سے پیش کردہ حوالہ جات کے ایک ایک حوالے کا جرماندا داکریں۔

#### خاتمه

## اعتراضات وجوابات

فقاویٰ امدادیہ میں مولوی اشرن<mark>ے علی تھا آئوی نے لکھا کہاو آل تو اوّان ہی انگو ش</mark>ھے چومنا کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں اور جو پچھ بعض لوگوں نے اس ہارے میں روایت کیا ہے وہ محققین کے نز دیک ثابت نہیں چنانچے شامی بعد نقل اس عبارت کے لکھتے ہیں:

> وذكر ذلك الجراحى واطال ثم قال ولم يصح فى المرفوع من كل هذا شئى۔ اس كَ آكِ چل كرايك الحي طرف منابه درج كرتائ

وقلت واما الموقوف فانه وان كان منقولاً لكن مع ضعف اسناد ليس فيه كون هذا العمل طاعة بل هو رقية للحفظ عن رمد والعوام يفعلونه باعتقاد كونهٍ طاعة\_

(فتاوي امداديه ،جلد4، صفحه 58،57)

خلاصہ سوال بیہ ہے کہ انگوشھے کی روایت کسی معتر روایت سے ٹابت نہیں اگر کہیں ثبوت ماتا ہے تواسے محققین نہیں مانے ہیں۔اگر حدیث موقوف کہیں ملتی ہے تو وہ ضعیف ہے اور باقی رہافقہاء کا عمل وہ بھی طاعت بچھ کرنہیں کرتے بلکہ آنکھ کی بیاری کی حفاظت کا منتر بچھ کڑ عمل کرتے ہیں اور عوام کا کیا کہنا وہ اگر طاعت کریں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ السجے اب: چوری کے وقت تین چیشیتیں ملحفوظ ہوتی ہیں۔(۱) کس کی چوری کی گئی (۲) کتنی چوری ہوئی (۳) چور کیسا ہے۔ پھر آگے اگر ہر سے چیشیتیں بالا ہوں تو تفتیش کے لئے کسی بڑے مردمیدان کی ضرورت ہوتی ہے یہاں بھی ایسے ہے۔

(۱) شانِ رسالت کے وقار کی چوری ہوئی (۳) چوری کا اندازہ میدانِ حشر میں ہوگا (۳) مولوی اشرف علی تھانوی و یو بندیوں کامجدو۔ بیا یک تنظین مقدمہ ہے اس کی تفتیش ہم ہے بیس ہو سکے گی ہم نے شاہ احمد رضا خال بریلوی قدس سرہ کے نام نامی اسم گرامی کو چنا یعنی ذیل کی تحقیق

میں کہتا ہوں کہ جب اس حدیث کا رفع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک ٹابت ہے توعمل کے لئے کافی ہے کیونکہ حضورا کرم مظافیۃ کم کافر مان ہے کہ میں تم پر لاڑم کرتا ہوں اپنی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت۔ معلوم ہوا کہ حدیث موقوف سمجے ہے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کا رفع ٹابت ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت حضورا کرم ملائی کی سنت ہے۔ چنانچہ مخالفین کے سردار مولوی خلیل احمد انبیٹھوی و

مولوی رشیدا حرگنگوی فرماتے ہیں برج فیدن ان أو بیسید، جس کے جواز کی دلیل قرون میں ہوایا نہ ہوا اور خواہ اس کی جس کا وجود خارجی ان قرون میں ہوایا نہ ہوا اور خواہ اس کی جس کا وجود خارج میں ہوایا نہ ہوا ہودہ سب سنت ہے۔ (براهین قاطعه ،صفحه 48)

دیوبندیوں کے اس قاعدہ سے ثابت ہوا کہ گنگوہی صاحب کے نزدیک اذان میں نام اقدس س کرانگو تھے چومنا سنت ہے کیونکہ ملاعلی قاری کی عبارت سے قرون ثلاثہ میں اس کی اصل مخقق ہوگئی پھراس کو بدعت وغیرہ کہنائہیں تو اور کیا ہے۔

انسکت ہے: شرع مطہرہ کا قاعدہ ہے کہ خصوص کی نفی سے عموم کی نفی نہیں ہوا کرتی (اس قاعدہ کی وضاحت نقیراً دیں غفرلہ نے اصول قرآن المعروف احسان البیان میں کہ ہے) مثلاً ہم کہد دیں کہ فلال مولوی صاحب قطب نہیں تو اس کا معنی جاہل سے جاہل بھی میہ نہیں تو اس کا معنی جاہل سے جاہل بھی میہ نہیں تو اس کا معنی جاہل سے جاہل بھی میہ نہیں تو اس کے مولوی صاحب قطب نہیں تو اس کے مولوی صاحب قطب نہیں تو موضوع تو ہرگز صالح مومن ضرور ہوں گے اس طرح لا یصح کا مطلب ہے کہ اگر بیرحدیث سے کے اعلیٰ مرتبہ کونہیں پنچی تو موضوع تو ہرگز

تنہیں کہ جس بڑعمل کرنا گناہ ہو بلکہ سیح حدیث نہیں جس سے مسئلہ کی قطعیت ثابت نہیں ہو سکے۔ سوال: اگربیاحادیث بغبارتھیں تو پھر متقدمین لایصح کیوں کہتے آئے؟

ج**ے اب**: فقد کا دارومدار قرآن واحادیث پر ہے اور فقہاء کرام نے اپنے مسائل ان احادیث ہے مستبط کئے جو درجہ صحت کو پنچی ہے چنانچہاس پر ہم آ کے چل کر گفتگو کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ اگر اس درجہ سے گھٹ گئیں تو جتنا درجہ کم ہوتا گیاا تناہی مسئلہ کی اہمیت تھٹی گئی یہاں تک کہ ضعاف ہے مستخبات ثابت کئے ۔تقبیل ابہامین چونکہ بظاہراہمیت رکھتا تھا کہ ایک طرف تو اسے نبی اکرم کا نظیم کی شان ہے تعلق تھا دوسری طرف اس کے علاج ہے بھی واسطہ اور وہ بھی آتھوں سے توان کے سامنے خصوصی طور بران احادیث کی حیمان بین کی توان کے سامنے ان احادیث کوصحاح کا درجہ نیل سکا تو اُنہوں نے کہددیا کہ مسئلہ کی اگر چہ اہمیت بالانز ہے لیکن م<mark>یا جا دیث اس درجہ تک نہیں پنجی</mark>ں کہ انہیں سیجے کہا جاسکے۔ فلہذا اس مسئلہ کومستحبات میں رکھا جائے چنانچے تمام فقہاءا حناف وشواقع وغیرہ ہم اس کے استحباب کے قائل ہیں۔خلاصہ کلام يدكه "احاديث تقبيل ابهامين" بين" الإيماع" عد ثين كي اصطلاح كمطابق بياحاديث يح نبين بين توموضوع بھی نہیں۔ جب موضوع نہیں تو مسلہ کے استحباب کے لئے ان سے استدلال جائز ہے۔

سوال: احادیث می بعض راوی مجبول مین-

سوال: احادیث میں بعض راوی مجبول ہیں۔ جواب: کسی راوی کے مجبول ہونے سے حدیث موضوع و ایج کا زنیس ہوجاتی صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہوجاتی ہےاورضعیف فضائل اعمال ہیں مقبول ہے مساسی جنگی - ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری رسالہ فضائل شعبان میں فرماتے ہیں کہ com

جهالة بعض الرواة لايقتضي كون الحديث موضوعاً وكذا انكارة الالفاظ فينبغي ان يحكم عليه بانه ضعيف ثم يعمل بالضعيف في فضائل الاعمال\_

ليعنى بعض راويوں كامجبول كےالفاظ كابے قاعدہ ہونا بينہيں جا ہتا كەحدىيث موضوع ہو ہاں ضعيف كہو پھرفضائل اعمال میں ضعیف برعمل کیا جاتا ہے۔

نه صرف ایک راوی کی جہالت سے بلکہ متعدد مجہولوں کا ہوتا بھی حدیث میں صرف ضعف کا مورث ہے كذا قال العلامة الزرقاني في شرح المواهب اللدنية في حديث احياء الابوين الكريمين. اس کےعلاوہ شاہ احمد رضا ہریلوی قدس سرہ نے اس مقام پراصول حدیث کےمطابق طویل بحث فرمائی ان کے

رسالہ منیرالعین کی ممنون احسان ومرہون منت ہے اور پچھ راقم کے اپنے اضافے بھی گرمعمولی۔ (۱) متقد مین سلف صالحین کسی ایک مسئلہ کو بھی تشنہ تھیل نہیں چھوڑ گئے ۔ منجملہ مسئلہ ہذا سے کہ جہاں بھی تنقید و تنقیح ہوئی صرف لا بیصبے وغیرہ استعمال فرمایا اور محدثین کا کہیں بھی ایسے لکھ دینے سے می مطلب سمجھنا کہ بیدھدیث بالکل بریار ہے جہالت کا ثبوت دینا ہے مثلاً حدیث شریف میں ہے

# قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا

(سنن ابن ماجه ، كتاب اللباس، الباب في الانتعال قائمًا، الحزء 10، الصفحة 490، حديث3608)

لیعن نبی اکرم ملالیکم کھڑے ہوکر جوتا پہننے سے دو کئے تھے۔

اس کوتر ندی نے جابر وانس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کیا اور کہا

كلا الحديثين لايصح عندا هل الحديث.

یہاں بھی لابسمسع آیا ہے۔اب و لوبٹو اول کوجائے کہ جسے چوتا پہننے میں دفت ہوتی ہےا ہے کھڑے ہوکر پہنیں کیونکہاس میں لفظ لابصع آیا ہے۔ نتیجہ لکلا کہ ''لابصع '' میں اشارہ ہوتا ہے کہ بیرحدیث درجہ بھے (جوان کہ ایک بلند پایہ حدیث ہے) کے پایہ تک نہیں پیٹی ۔ چنا نچے شاہ عبدالحق محدث دہلوی شرح منتقیم میں فرماتے ہیں

حکم بعدم صحت کردن بحب اصطلاح محدثین غرابت ندارد چه صحت در حدیث چنانچه در مقدمه معلوم شددر اعلی است و دائره آن تنگ ترجمیع احادیث که در کتب مذکور است حی که درین شش کتاب که آن را استان سته گویند به اصلاح ایشان

صحيح نيست بلكه تسميه آنها صحاح سته باعتبار تغليب است

جب حدیث علی الم المسلع کہا جا و ہے تواس میں بیضرور ثابت ہوگا کہ نیچے والے درجات میں ہے کوئی ادرج ضرورہ مثلاً نحو میں مفاعیل پانچ ہیں اور کر ہت کر اہتی جیسی مثال میں کہددیں کہ کر اہتی لیس بمفعول مطلق ابیں آگر وہ اللہ سے سیح نہیں توضیح مطلق اب کا مطلق ابیں اگر وہ الا بیسے سلع صحح نہیں توضیح مطلق ابیان تک کہ کہددیں کہ ضعیف ہوگی یا موضوع ۔احادیث میں اعلی درجہ سیح کا درجہ سی کے اس المعلق درجہ سی کے درجہ سی کی حدیثیں موضوع ہرگز ہرگز نہیں ۔اگر ہیں تو ضعیف ہولی کی حدیثیں موضوع ہرگز ہرگز نہیں ۔اگر ہیں تو ضعیف ہولی گیا درجہ موضوع کا ۔ہمار ادعوی ہے کہ تسقیسل ابھامیس کی حدیثیں موضوع ہرگز ہرگز نہیں ۔اگر ہیں تو ضعیف ہول کی چنا نچواس تقریر کی تا تبدیل ملاعلی قاری کی درج ذیل عبارت ہے

# وقول من يقول في حديث انه لم يصح ان سلم لم يقدح لان الحجية لا تتوقف على الصحة بل الحسن كاف كذافي المرقاة شرح المشكواة\_

لیتنی حدیث کی نسبت کسی کہنے والے کا بیرکہنا کہ وہ سیجے نہیں اگر مان لیا جائے تو کچھ حرج نہیں ڈالٹا کیونکہ ججت کچھ سیج ہونے پرموقوف نہیں بلکہ حدیث حسن کافی ہے۔

اس کے متعلق صرف اتناعرض کردینا کافی ہے کہ تحدیثین کرام کا کسی حدیث کے متعلق فرمانا کہ سے تہیں اس کے معنی بینیں ہوتے کہ فلط و باطل ہے بلکہ اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ بیصحت کے اس درجہ کوئیں پینی جے محدیثین اپنی اصطلاح میں درجہ صحت کہتے ہیں۔ یا در کھے !اصطلاح محدثین میں حدیث کا سب سے اعلی درجہ سے اور سب سے بدتر موضوع ہے اور وسط میں بہت سے اقسام ہیں جو درجہ بدرجہ مرتب ہیں صححے کے بعد حسن کا درجہ ہے لہٰذا نفی صحت حسن کو مستاز منہیں بلکہ اگر ضعیف بھو تھی ہوتو فضائل اعمال میں صدیث صفیف بالا جماع مقبول ہے اور ان احادیث کے متعلق محدثین کا لا یصح فی المرفوع بین بی بیا ما احادیث کے متعلق محدثین کا لا یصح فی المرفوع بین بی بیا ما احادیث حضورا کر مطابق کا میں مرفوع ہو کر صححے خابت نہ ہوئیں فرمانا خابت کرتا ہے کہ بیا احادیث موقوف سے ہیں۔ چنا نچے علامہ امام ملاعلی قاری رحمہ الشد تعالی علیہ فرماتے ہیں۔

وإذا ثبت رفعه إلى الصديق فيكفى العمل به لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين (كشف الخفاء ،الباب الحزء 2، الحزء 2، الصفحة 206)

(موضوعات كيير بصفحه 64)

فانده: أبل علم عمل كرلين على حديث عجم مون كادرجه باتى باكر چد تداوه حديث ضعيف مو

قال السيوطي في التعقبات قد صرح غير واحد بان من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن له اسناد يعتمد علىٰ مثله

بیعنی علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت بھی صحت حدیث کی دلیل ہوتی ہے اگر چہاس کے لئے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔۔

**فائدہ**: بیارشاداحادیث احکام کے بارے میں ہے جہاں صحت حدیث کی تخت ضرورت ہے <mark>کے مما مو آنفاً</mark> پھر احادیث فضائل ہی ہیں۔

احادیث تقبیل ابھامین کے عاملین اگرشار کئے جائیں تو تقریباً ہرصدی میں بے شارا سے اقطاب واغواث

مجمى مليس كيجن كصدق كاكارخانه عالم كوبقاب

فائده: كى نيك فعل كوثواب كى نيت سے كياجائے تواس ميں اجروثواب ہے اگر چدوہ فعل درج صحت تك ندي بنيا ہو۔ من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فعمل به إيماناً به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك (المقاصد الحسنة ،الباب حرف اللام ، الحزء 1، الصفحة 182)

(كنزالاعمال ، الجزء 15، الصفحة 791)

یعن جےاللہ تعالیٰ ہے کسی بات میں پچھ فضیلت کی خبر پہنچے وہ اپنے یقین اور ثو اب کی اُمید سے اس بات پڑمل کرے اللہ تعالیٰ اسے وہ فضیلت عطافر مائے گااگر چہوہ خبرٹھیک نہیجوں کھے میں

كذاقال الحسن في جزء حديث و ابو الشيخ في مكارم الاخلاق والكامل الحجدري وعبدالله ابن محمد البغوى وابن حبان وابن عمر بن عبدالبو في كتاب العلم وابو احمد ابن عدى الكامل وغيرهم وقال عليه السلام ماجاء كم عنى من خير قلته اولم اقله فاني اقوله وماجاء كم عنى من شر فاني لااقول بالشرب (أمام احمد، ابن ماسه عقبلي عن ابي هريرة)

تہہیں جس بھلائی کی مجھےنے جر پہنچے خواہ میں نے فر مائی ہو یانہیں میں اے فر ما تا ہوں اور جس پُری بات کی پہنچے تو میں بری بات نہیں فر ما تا۔

حكامت: حزه بن عبدالمجيد رحمة الله تغالى عليه فرمات بي كمين ف حضورا كرم فالله كالوخواب بين حطيم كعبه معظمه بين و يكها عرض كيا يارسول الله طَلْقَيْنِهم مير ب مان باپ حضور برقربان بمين حضورت حديث بيني ب كه حضورا كرم طُلْقِينهم نے ارشاد فرمايا ہے جو شخص كوئى حديث الى سنے جس بين كى تواب كا فركر جوده اس حديث پر باميد تواب عمل كرے الله عزوجل أسے وہ تواب عطافر مائے گا اگر چه حديث باطل ہو۔ حضورا كرم فاليون فرمايا بال فتم اس شهر كے دب كى بيشك

يرحديث محص ي- (كذاقال الخلعي في فوائده) (منير العين)

واقعی سیج ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ

ترجمه: بخب الله تعالى نيكول كانيك ضائع نهيس كرتام (بارواا المورة التوبرا آيت ١٢٠) اور فرماتا ہے:

أَنَّىٰ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكُرٍ أَوْ أَنْفَى عَ

ترجمه: تم مين كام والي محنت اكارت نبيس كرتامرد جوياعورت \_ (باره ميروه اليامران ،آيت ١٩٥)

انگوٹھے چومنے کاعمل کون وہ مخص ہے جو تواب کی خاطر نہیں کرتا۔ ہمارے تی حضرات تواب بجھ کر کرتے ہیں اور انشاء الله تعالی حدیث مقدس کے صدیقے انہیں تواب بھی ملے گا اور حسب وعدہ شریفہ شفاعت بھی نصیب ہوگی اور دنیا میں آنکھوں کی حفاظت وصحت وعافیت بھی ہے ہم صرف اپنے مقصد کو لے کرآ کے چلتے ہیں۔ دنیا میں آنکھوں کی حفاظت وصحت وعافیت بھی ہے ہم صرف اپنے مقصد کو لے کرآ کے چلتے ہیں۔ اعجوبہ : اولاً ہم لوگ تقبیل ابھامین کوئٹر سمجھ کرنہیں کرتے بلکہ ثواب کی خاطر کرتے ہیں۔ اگر بقول تھا نوی مئٹر ہی

عجوبه: اولاً ہم لوک تقبیل ابھامین لوستر مجھ کرئیں کرتے بلکہ تواب کی خاطر کرتے ہیں۔ اگر بقول تھا تو کا سمتر ہی سبی تو بتائیے تم نے بھی بھی اپنے مجدد کے قول ہے اس منتر پڑمل کیا تنہیں تو آئھ کا در دہوگا تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھا گو گے اور ہم بفضلہ تعالی احادیث پڑمل کرکے نبی گائی تنہ کے نام اقدس کی برکت سے اپنی آٹھوں کا علاج کرتے ہیں بلکہ بطور خیر خوابی دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آٹھوں کو تندرست رکھنا مقصود ہے تو نبی کریم ساٹھ پنا کے اسم گرامی کے

مقدى سرمه كواذان وا قامت كوفت استعال كروالله تعالى شفاء يخشي كا آزمائش شرطب

منت کی کیفیت: مولوی اشرف کی نے کلما ہے کوام اے منترکی حیثیت ہے کمل میں لاتے ہیں ہم نے رسالہ ہذا کے باب ثانی میں فقہاء کی عبارات اور سلف صافحین کی حکایات کلمیں۔ان لوگوں نے بار بار بست حب کالفظ دہرایا ہے ہیں مسئلہ کو فقہاء نے لکھا دہرایا ہے بست حب کامعنی ہوتھی کی لغت میں آیا ہوتو دیو ہندی صاحبان دکھا دیں اور جہاں بھی اس مسئلہ کو فقہاء نے لکھا اے اس تخباب کا درجہ دیا۔ نامعلوم دیو بندی حضرات نی کریم منافیۃ کے معاملہ میں کیوں تنگ نظر بن جاتے ہیں۔ یہ حقیقت قابل تحقیق ہے اور کوئی صاحب انصاف یا صلح کن صاحب ان کے پاس نہایت محبت اور نرمی سے پوچھے کہ جناب ایس منافی طرفی اور پھرا ہے آتا ومولی حضرت محمد منافی منافیۃ کے متعلق کیوں؟اگر جواب شافی طرفوال حصد الله ورنہ بھے لوکہ دال میں کا لاکا لا ہے۔

\*\*\*WWW. Faizahmedowais..com

فسائسدہ جلیلہ: احادیث سے استنباط یا تو عقا کد کے لئے ہوگا یا احکام کے لئے یا فضائل ومنا قب کے لئے عقا کد کے لئے جب تک حدیث مشہور متواتر نہ ہوکام نہیں چلے گا۔ خبر واحدا گرچہ کیسے ہی قوت سند ونہایت صحت پر ہوتب بھی کام نہیں آئے گی۔علامہ تفتاز انی فرماتے ہیں

خبر الواحد على تقدير اشتمال على جميع الشرائط المذكورة في اصول الفقه لايفيد الا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات \_ (شرح العقائد للنسفي)

خبرواحدا گرچہتمام شرا نطاصحت کی جامع ہوظن ہی کا فائدہ دیتی ہےاورمعاملہ اعتقاد میں ظینات کا پچھاعتبار نہیں۔ احکام کے لئے حدیث سیجے لذاتہ وسیجے لغیر ہ یاحسن لذاتہ وحسن لغیر ہو ضروری ہے جمہورعلاء کے ہاں ضعیف سے

ولیل پکڑنا ہے کارہے۔

فضائل ومنا قب میں با تفاق علاء کرام حدیث ضعیف کافی ہے مثلاً کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گااتنا ثواب پائے گایا کسی نبی یاصحابی کی خوبی بیان ہوئی کہ انہیں اللّٰدعز وجل نے بیمرتبہ بخشایا بیضل عطا کیا۔ وہاں حدیث ضعیف کافی ہے

قال سيدى ابوطالب في قوت القلوب في معاملة المحبوب الاحاديث في فضائل الاعمال وتفضيل الاصحاب منقلبة محتملة على كل حال مقاطيعها ومراسلها لا تعارض ولا تردكذالك كان السلف يفعلون -

یعنی فضائل واعمال تفضیل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیثیں کیسی ہوں ہر حال میں مقبول و ماخوذ ہیں۔مقطوع ہوں خواہ مرسل نہان کی مخالفت کی جائے نہانہیں ردکریں ائمہ کا یہی طریقہ تھا۔

ای طرح ملتی جلتی عبارتیں اصول حدیث کی تمام کتب موضوعات اور احادیث کی شروح میں ملیں گی۔

"الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال" وغيره

انتباه: بعض عيار مكاركه دياكرتے بين كرضعيف عديث سرف فضائل اعمال مين مقبول ہوتى ہے اور مناقب مين فهيں اور چونك تسقيب ابھا مين كي اجاديث مناقب پر مشتل ہے كداس على حضورا كرم كُنْ اَيْنَ كَى منقبت ثابت ہے بنابرين عمل بيكاراور پھر ثبوت ميں وہ عبارات پئين كرتے ہيں جن ميں صرف لفظ الاعسمال آيا ہے پھر كہتے ہيں كداكر مناقب مناقب مناقب مناقب كا اضافہ كيول نہيں كيا۔ ايسے مكاروں كے دھو كے سے تين طريقوں سے بچنالازم ہے۔

- (۱) اُصولیوں کا قاعدہ ہے کہ کس ایک مسلہ کے مجھائے کے لئے کسی ایک جش کاڈ کر کردیا تواس کے باقی اقسام بھی اس میں شامل ہوں گے اور کہیں کہیں ان کے صراحة ذکر کر بھی دیتے ہیں جیسے یہاں ہوا کہ سیدی ابوطالب کمی نے قوت القلوب میں فضائل اعمال کے ساتھ مناقب کا بھی ذکر فرمادیا۔
- (۲) بعض سادات انبیاء کیبیم السلام کے فضائل ومنا قب نقات سے ثابت نہیں تو کیا ان کے فضائل ومنا قب سے انکار کیا جائے گا۔
- (۳) "نتقبیل ابھامین" کی احادیث میں منا قب ضمناً ہیں کین مقصودتو فضائل اعمال ہیں کہ حضورا کرم ٹالٹیکٹرنے فرمایا جوعمل کرےگا ہے میں بہشت میں لے جاؤں گاوغیرہ وغیرہ ۔ان احادیث میں اپنی تعریف سنا نامقصود نہیں بلکہ فضیلت عمل کا بیان کرنامقصود ہے جےعقل سلیم ہے وہ خود تمجھ جاتا ہے۔

انتهاه: پہلے بھی اوراب بھی اور بار بار اعلان ہے کہ احادیث تقبیل ابھامین موضوع نہیں۔ اگر ہیں توضعیف اور احادیث ضعیفها عمال میں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے مخالفین کو چونکہ صرف نبی کریم سکاٹٹیز کم کی شانِ کریمی سے عناد ہے ور ندان کوخود دیکھوتو بہت ی حدیثوں پرروزانٹمل کرتے ہیں حالانکہ وہ حدیثیں بھیضعیف ہیں ذیل میں چند مشتے نمونہ ازخروار ضعیف احادیث کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔

- (۱) عسل ووضو کے بعدرومال سے یانی یونچھنا۔
  - (۲)وضويس كردن كاسح\_
    - 🕻 (٣)صلوٰة الاوابين \_
  - (4) بدھ ہفتہ کے دن کیجینے لگوا نا۔
- (۵) اذان میں آ ہنتگی، اقامت میں جیزی اور مابین اذان وا قامت کے فاصلہ۔
  - (۲)بدھ کے دن ناخن نہ کٹوانا۔
    - (4) صلوة الشيح-
  - (۸) نماز میں امامت زیادہ پر ہیز گار کی جونہ دیا۔ (۹) نماز نصف شعبان ۔ (9) نماز نصف شعبان ۔
    - (٩) نمازنصف شعبان۔
- (١٠) تلقين كے متعلق صرف اس كوشار كرنے بيٹھوں تومستقل رسالہ ہوجائے۔

نہایت افسوس ہے کہ نبی اکرم من اللہ کا شان اقدیں کی بابت کوئی بات مطرقہ پھرادھراُ دھر کی ماردی اور جان بچالی اور زیادہ افسوس'' دیو بندیوں'' کا ہے کہ اپنے آپ کو مقلد بھی کہتے ہیں اور پھراحناف کی کتب ہے مسئلہ کا ثبوت ملے تو منکر بھی ہوجاتے ہیں۔

حدف آخر: يتمام بحث صرف اس لحاظ سے تھی كدا حاديث كو "لايصح" تعبير كيا كيا ہے بياس وقت بجبك حدیث کومرفوع سمجھا جائے۔اگراہے موقوف قرار دیا جائے بعنی ہے مان لیس کہ واقعی سیح سند کے اعتبار ہے نبی کریم ماکاللیکا تک بیرحدیث مرفوع نہیں کیکن سرکارصدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنه تک پہنچنا تو سیجے ہے اس میں کسی کو کلام نہیں اور اے محدثین کی اصطلاح میں'' حدیث موقوف'' کہتے ہیں۔حضرت ملاعلی قاری رحمۃ الله تعالی علیہ (موضوعات کبیر ،صفحہ ۲۸، مطبوع مجتبائی دہلی) میں فرماتے ہیں

قلت واذا ثبت رفعه على الصديق فيكفى العمل به لقوله عليه السلام عليكم

#### بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

یعن میں کہتا ہوں کہ جب اس حدیث کا ثبوت حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہوگیا توعمل کے لئے یہی بات کافی ہے کیونکہ نبی کریم مظافیاتی نے فر مایا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کولازم پکڑو۔ اسی طرح جلالین کے مشی نے بھی فیصلہ فر مادیا۔

**سوال**: انگوٹھے چومناصرف(بقول شا)مستحب ہےاور درود پڑھناسنت بلکہ ضروری ابتم انگوٹھے چومتے ہولیکن درود پڑھنا چھوڑ دیتے ہوہم درود پڑھتے ہیں سنت پڑمل کرتے ہیں تم انگوٹھے چومتے ہو بدعت پڑمل کرتے ہو۔

البواب: درود شریف پڑھنے کے موقع وکل ہوتے ہیں۔ بہت ایسے مقامات ہیں جہاں درود پاک نہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور وہ کل ومواقع اپنے قیاس سے ثابت کئے جاتے ہیں وہ متفذ مین نے درود پاک بھی سکھا دیا اورانگو ٹھے چومنا بھی۔ چنانچہ باب دوم میں فقہاء کی عبارات میں ہے کہ

"الكوشي جومة وقت برسع وصلى الله عليك النع بددرود بس تواوركياب

ہم نے حدیث پاک پڑھی ممل کیا اور فقہا اکر اس کے قول پڑھی۔ پٹم ہوکہ لاتقو ہو الصلوۃ پڑمل کرتے ہولیکن وائتہ سکوی پردھیان نبیں کرتے تؤمنون ببعض الکتاب و تحقوون ببعض کے مصداق بن رہے ہو۔ خفی بن کر بلکہ محدی ہوکرحدیثوں سے روگردائی فقہ سے اعراض آخر ہے کب تک۔

سے ال: اللہ تعالی کے نام کو کیوں نہیں چو منے حالانکہ چومنا یا تعظیم سے ہے یا محبت سے کیا نبی اکرم طالع کے تعظیم اور محبت اللہ تعالی سے بردھ تی۔

جواب: یہ جابلانہ اعتراض ہے پہلے تم خود مان سے کہ نی آگرم تکھیے گانام من گردرود پڑھناضروری ہوجاتا ہے (واقعی ایسے ہی) حدیث شریف میں بھی یونمی ہی ہے گیاں یہ بھے گہیں دکھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام من کرجل جلالہ وغیرہ کہنا ضروری کیاسنت بھی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ کیااس سے لازم ہے نبی علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ کی شان سے بڑھ گئی نہیں ہرگر نہیں ۔ وجہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کا وقوف احادیث مقد سہ واقوال صلحاء پر ہے۔ چونکہ نبی اکرم ٹائٹی کی شان سے بڑھ گئی نہیں اگو شھے چو منے کا تحم شرع پاک نے دیا ہے ای لئے ہم ان کے نام من کرچو متے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق تھم نہیں اس لئے نہیں اس کے نام من کرچو متے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق تھم نہیں اس کے نام من کرچو متے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق تھم نہیں اس کے نام من کرچو متے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کرچو ما تھا۔ "السول اسلام نے آپ کے نو رمقدس کو انگو ٹھوں میں پاکرچو ما تھا۔ "السول سے اس لابیہ پر پڑی کہ ان کی سنت کے مطابق ہم بھی بیارے کا نام من کرا تگو ہے چوم لیتے ہیں تا کہ نہیں سے لابیہ پر پڑی کہ ان کی سنت کے مطابق ہم بھی بیارے کا نام من کرا تگو ہے چوم لیتے ہیں تا کہ نہیں

ہمیں بھی اس مقدس نور کی زیارت کا شرف مل جائے اور آپ حضرات مختار ہیں جو چاہیں کریں۔

سوال: حضرت آدم علیه السلام نے تو نور اقدس کود کی کرچو مااورتم انگو شھے اور وہ بھی نامعلوم صاف ستھرے یا و ہے ہی۔ جواب: مولا ناروم قدس سرہ فرماتے ہیں:

پائے استدلالیاں چوبیں بود

پائے چوہیں سخت بے تمکیں بود

یعن دلیل سے تاجوں کے یا وں لکڑی کے ہوتے ہیں لکڑی کے یا وس نہایت کمزور ہوتے ہیں۔

مسلمہ بات ہے کہ شرع مسائل میں قیاس آ رائی وبال جان وابیان ہے جب بتایا جا چکا ہے کہ شرع مطہرہ کا تھم
ہے اب ہمیں سر جھکا نا لازم ہے اگر عظی دلیل جا بتا ہے تو پہلے دل کو مصطفی سکا شیخ کے عشق میں نذرانہ پیش کر ۔ پھر سنو
در من قال چونکہ بینا خن جلوہ گا ہے نو رمصطفوی علی صاحبا السلام ہیں آگر چہ ان کا ظہور بابا آ دم علیہ السلام کے زمانہ میں
ہوالیکن ہم تو ابھی ای تصور میں ہیں اور بی تصور بڑا کا موجتا ہے۔ آپ علمی بات یا در کھنے کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
کی روایت عین ہے کہ اس میں تمام راوی عین نام والے ہیں اسی گئے شاہ ولی اللہ اپنے آپ کوعبد اللہ تصور کر کے روایت
کی روایت عین نے کہ اس میں تمام راوی عین نام والے ہیں اسی گئے شاہ ولی اللہ اپنے آپ کوعبد اللہ تصور کر روایت
ہونٹ ہلاتا ہے بو چھاجا تا ہے تو کہتے ہیں اس وقت نی کر پھم کا لگھ نے موث ہلائے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تو اس
موش ہلاتا ہے بو چھاجا تا ہے تو کہتے ہیں اس وقت نی کر پھم کا لگھ نے موث ہلائے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تو اس
موش ہلاتا ہے بو چھاجا تا ہے تو کہتے ہیں اس وقت نی کر پھم کا لگھ نے موث ہلائے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تو اس
موش کی کہتے ہیں آج عید کا دن ہے آگر چے عید کا دن نہیں لیکن مشائخ کی سند ہیں یونمی آیا ہے ۔ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ
چونکہ ہارے آ قاکا نورا نہی انگو شوں میں تھاوی تھورات اب قائم ہیں بنا ہریں انگو شھے چوے جاتے ہیں ۔
چونکہ ہارے آ قاکا نورا نہی انگو شوں میں تھاوی تھیں اس لئے کہتے ہیں کہ
چونکہ ہارے آ قاکا نورا نہی انگو شوں میں تھاوی تیں اس لئے ان ہیں اور شک کی نیائش نہیں ۔ اذان سے متعلق تو صرت کے عبارات آئی ہیں اس ان میں تو شک کی نیائش نہیں ۔ اذان سے متعلق تو صرت کے عبارات آئی ہیں اس ان اس ان میں تعلق تو صرت کے عبارات آئی ہیں اس کے ان ہیں ان کی کھونکہ نیائی نہیں کی کھونکہ کیائی نے دان اس کے کہتے ہیں ۔

مسئلہ: اذان کے متعلق تو صرح عبارات آئی ہیں اسی گئے ان میں تو شک کی تنجابش ہیں۔اذان پر بھی چونکہ اذان ا اطلاق حدیث شریف میں آیا ہے۔ اطلاق حدیث شریف میں آیا ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ

(صحیح البحاری ، کتاب الاذان، الباب بین کل اذانین صلاة لمن شاء ، الحزء 3، الصفحة 1، حدیث 59) یعنی مابین دواز اثول کے بعنی از ان واقامت کے تماز ہے۔

اس حدیث شریف میں اقامت کوبھی اذان ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ بنابری جس طرح اذان میں اسم گرامی س کر چومنامتحب ہے ای طرح یہاں بھی۔ فق<mark>ط والسلام</mark>

الفقير القادرى ابوالصالح محمد فيض احمداً وليحى رضوى غفرلة

بہاولپور، پاکستان۔